كَنْ فَلْخِلِكُفِّ مَنْ الْمُنْ فَلَكُمْ مِنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَنْ مَنْ فَلْخِلِكُ فِي مَنْ الْمُنْ مِنْ فَلَا مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

الم المهاري والمعنور

Cilia The Later Company of

مزلف مِلْتُونِفِي لِقَالَ مُلِّسُ مُلِيدِيدُ فِيْدِيدُ

Children Side main

يد فرولا على في عند خال صاحب اؤرات ion with Lein are phase cromaries avolute = the muntarily man = other かんないないかいいはくは 上ははない וועושלים ביירושלים مر ما العلم على المراد Liberty and Employment Whenter المان هنده المان كيدوان و أول فريد الدوراد الدواد

(۳) علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب ''الحاوی للفتاوی''ج ۲ص ۱۰ سرعلامہ ابن کثیرؒ کے حوالے سے اس حدیث کا معنی ہیے کہ حوالے سے اس حدیث کی بیتوجیہ بیان کی ہے کہ اس حدیث کا معنی ہیے کہ امام مہدیؒ کا وجود برح ہے اور وہ مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اس سے بیلازم نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے مہدی ہونے کی نعی کی جائے۔

(۲) سید برزیجی نے اس حدیث کی ایک اور توجید بید بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ (الاشاعہ ص۲۳۶)

(۵) اس حدیث کی ایک توجید بی جمی ہو عتی ہے کہ عبارت میں مضاف محذوف ہو "لامهدی الافی زمن عیسیٰ علیه السلام" کہ امام مہدی تو حضرت عیسیٰ علیه السلام "کہ امام مہدی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہول گے۔

(۲) اس حدیث کی ایک اور توجیه بیان کرتے ہوئے حضرت تھا نوگ رقمطرازیں:

"میرے نزویک توجیہ حدیث کی سے ہے کہ بیر کیب مستعمل ہوتی
ہے کمال تثابہ کے لیے، پس مطلب سے ہے کہ ان دونوں بزرگوں
میں باعتبار صفات کمال کے ایسا تشابہ ہوگا کہ گویا مہدی، عین عیسیٰ
علیہ السلام ہیں جیسا کہ کی کا قول ہے:"

من توشدم تومن شدی، من تن شدم تو جال شدی تاکس گوید بعدازی من دیگرم تو دیگری (اضابقادیانیت جهص ۱۱۸)

﴿ شِيخ يوسف بن عبدالله كي تحقيق وتنقيد ﴾

علامہ ابن خلدون کے کلام پر حضرت تھانو کُٹ کی اس تفصیلی تقید کے بعد پچھ دیگر علاء کرام کے حوالہ جات بھی مطالعہ فرماتے جا کیں تاکہ بیہ وہم پیدا نہ ہوکہ شاید متقد مین نے علامہ ابن خلدون کے اس طعن کا کوئی نوٹس نہیں لیا چنا نچہ اس سلسلے میں شیخ ہوسف بن ﴿ مديث "لامهدى الاعيسى بن مريم" كى توجيهات ﴾

(۱) مہدی، دمهد "عشق ہے جس کے معنی دوگود" کے آتے ہیں، اس صورت میں حدیث ندکورہ کا مطلب سے ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے گود میں کلام کرنے والے نبی صرف حضرت عیسلی علیہ السلام ہیں۔

(۲) بعض علاء نے یہاں"مہدی"کا لغوی معنی مراد ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ آگر کسی جگہ کوئی چیز مطلق ذکر کی جائے اور اس میں کوئی قید نہ ہوتو وہاں اس کا کامل فر دمراد ہوتا ہے، اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل مہدی (ہدایت یافتہ) تو صرف علما اللہ میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل مہدی (ہدایت یافتہ) تو صرف علما اللہ میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل مہدی (ہدایت یافتہ) تو صرف

حضرت عيسى عليدالسلام بين-

اس اجمال کی وضاحت سے کہ جب حضور ملٹی ایکٹی نے اپنے بعد کی بھی نبی کے آنے کی نفی فرمادی اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا تو اس سے عام لوگوں کے دہن میں بیشبہ بیدا ہوسکتا تھا کہ شایداس سے بیدم ادہو کہ میرے بعد نہ تو کوئی مستقل نبی آئے گا اور نہ تا بع ہوکر۔ اس حدیث کو بیان کر کے گویا بیہ بتا نامقصود ہے کہ میرے بعد کوئی مستقل نبی نبیں آئے گا۔ ہاں! تا بع ہوکر حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گا اور چونکہ مستقل نبی میں ''مہدی'' ہونے کی شان نمایاں ہوتی ہے اور تا بع میں ''مہدی'' ہونے کی شان نمایاں ہوتی ہے اور تا بع میں ''مہدی'' کا لفظ ذکر کر دیا۔

(٣) اس حدیث کی تیسری توجید بیان کرتے ہوئے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ توجید بیان کرتے ہوئے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ توجید بین القا، ربانی سے لکھتا ہوں کہ اس قسم کے الفاظ جہاں کہیں استعالیہ وں، اس یہ عراد یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چزیں آپ میں بہت زیادہ متحد ہیں اور یہ اتحاد بھی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بھی اس اعتبار سے کہ یہ دونوں چزیں زمانے کے لحاظ سے قریب ہیں، اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مہدی اور عیسی زمانے کے اعتبار سے قریب ہوں گے۔

فائده

عدیت "لامهدی الاعیسی ابن مریع" کی بی توجیهات حفرت تفانوگ کی نیز جیهات حفرت تفانوگ کی نیز جیهات حفرت تفانوگ کی نیز جی رساله مؤخرة الظنون میں تحریفر مائی بین اور یهال پینی کر حفرت تفانوگ کی علامه ابن خلدون پر تنقید کمل ہوئی، یچھ باتوں کو قصداً ترک کر دیا گیا ہے۔اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور میں دیگر علاء کرام کی توجیهات بھی بیان کر دی جائیں، اور وحسب ذیل ہیں:

ال مديث كي توجيه بيان كرتے بوئ امام قرطبي تحريفرماتے بين:

هوي حسم ان يكون قول عليه الصلواة والسلام

"ولامهدى الاعيسى" اى لامهدى كاملا معصوما الا

عيسى (التذكره: ٤٠١٥)

"اور يه بھى اخمال ہے كہ نبى عليه الصلوة والسلام كے فرمان "ولامهدى الاعيسى" ئى بىمراد بوكدكامل اور معصوم مهدى صرف حضرت عيلى عليه السلام بول كے "

رے رہے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کیونکہ امام مہدیؓ امتی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور امتی معصوم عن الخطائنہیں ہوسکتا۔

"امام مہدی حضرت عیسی علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے جبکہ ان کو وزیر مانا جائے یا بیمراد ہے کہ مہدی معصوم صرف حضرت عیسی ہوں گے" اگر کوئی صاحب عقل آ دمی غور وفکرے کام لے تو وہ روایات کہ جن میں امام مہدی کے نام کی صراحت ہے اور جن میں نہیں ہے، اسناد اور الفاظ کے اعتبار سے اس قدر قریب اور متحد نظر آئیں گے کہ بیشعران پر صادق آئے گا۔۔

من توشدم، تومن شدی، من تن شدم تو جان شدی تاکس گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

اور پھرتمام محدثین کاان روایات کو' باب المهدی' کے تحت ذکر کرنااس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ان مبہم احادیث سے امام مہدیؓ ہی مراد ہیں اور اگر صرف ان روایات ہی کو لے لیا جائے جن میں صراحة امام مہدیؓ کا نام مذکور ہے، وہ بھی کافی ہیں کیونکہ بیتو ابھی بیان ہوا کہ ایسے امور میں خبر واحد بھی حجت ہے۔

امرِ ہفتم:

بعض منکرین ظهور مہدی نے حدیث "لامھدی الاعیسی ابس صریح"

استدلال کیا ہے کہ مہدی تو صرف حضرت عینی علیہ السلام ہوں گے بالفاظ ویگر ہے کہ انہوں نے مہدی اور عیسی ایک ہی شخصیت کو قرار وینا عابالیکن یہ استدلال درست نہیں اس لیے کہ بقول علامہ ابن خلدون ہی کے بیر دوایت ضعیف اور مضطرب ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ احادیث میں حضرت عیسی علیہ السلام کے جواوصاف بیان کیے گئے ہیں مثلاً آسان سے نزول وغیرہ، ان میں اور امام مہدیؓ کے اوصاف، مثلاً مدینہ منورہ میں ولا دت کا ہونا وغیرہ میں تغایر ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدیؓ اور حضرت عیسی علیہ السلام دو الگ الگ شخصیتیں ہیں کیونکہ اس حدیث کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا علیہ السلام دو الگ الگ شخصیتیں ہیں کیونکہ اس حدیث کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا معنی راور مشکل ہے لہٰذا اس کو مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا چنا نچہ علماء کرام نے اس مدیث کی متحد در اور مشکل ہے لہٰذا اس کو مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا چنا نچہ علماء کرام نے اس حدیث کی متحد در توجیہات ذکر کی ہیں۔

بیروایت وجودسفیانی پردلالت کررہی ہے اور خروج سفیانی علامت ہے ظہور مہدیؓ کی۔ گویااس روایت ہے بھی ظہور مہدیؓ کا ثبوت ملتاہے۔

(٣٦) ﴿ حضرت ابي بن كعب رضى الله عنه كي روايت ﴾

دريائے فرات سے نکلنے والاخزانہ:

وعن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع البي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة اعناقهم في طلب الدنيا قلت اجل قال اني سمعت رسول الله عليه النياس يقول يوشك الفرات ان يحسر عن جبل من ذهب فاذاسمع به الناس ساروا اليه فيقول من عنده لئن تركنا النياس يا خذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه

فیقتل من کل مائة تسعة و تسعون (ملم ۲۲۱)

"عبدالله بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب میں حضرت ابی بن کعب کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت الی فرمانے لگے طلب دنیا میں لوگوں کی گردنیں بہیشہ مختلف رہی ہیں میں نے عرض کیا جی بالکل! پھر فرمایا کہ میں نے حضور ساٹھ ایک کی میں نے عرض کیا جی بالکل! پھر فرمایا کہ میں نے حضور ساٹھ ایک کی کی فرمات ہوئے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ طاہر ہوگا۔ جب لوگ سے خبر سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں موجود لوگ سے سوچیں گے کہ آگر ہم نے لوگوں کو اس کے لیجانے کی چھوٹ دے دی تو لوگ سے سارا آگر ہم نے لوگوں کو اس کے لیجانے کی چھوٹ دے دی تو لوگ سے سارا تھی کی جھوٹ دے دی تو لوگ سے سارا گئی گئی ہو گئی جنانے دہ اتنا قبال کریں گئی کہ ہر سوچیں سے نانوے افراد تل ہوجا نمیں گے۔''

(۳۴) ﴿ حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه كى روايت ﴾

باره خلفاء والى روايت:

وعن جابر بن سمرة عن رسول الله على اله على الله على الله على الله على الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة كله م تجتمع عليه الامة (الحادى: ٢٥صور ما الله المائية المائية مروى م كه حضور ما الله المائية في أليا في مروى م كه حضور ما الله المائية في المائية ال

اكره:

علامہ سیوطیؒ نے اس حدیث کونقل کرنے کے بعد اس پر تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں امام مہدیؒ کے وجود کی طرف اشارہ ہے اور وہی بارہویں خلیفہ ہوں کے کیونکہ گیارہ خلفاء کے بعد اب تک کوئی بارہواں خلیف ایسانہیں آیا کہ اس کی خلافت پر پوری امت مجتمع ہوسکی ہو۔

(٣٥) ﴿ حضرت ابوعبيره بن الجراح رضى الله عنه كي روايت ﴾

ين كامثله:

تا آئکہ کہ وہ لوگ یہاں آ کراپنے گھوڑے باندھ لیں۔'' (۲۹) ﴿ حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ کی روایت ﴾ معرب کا کا نام:

المام مهدي كانام:

وعن ابى الطفيل رضى الله عنه ان رسول الله عَلَيْكِ قال المهدى اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى الله عَلَيْكِ ( كَابِ النَّانِ الْمَادِي

" حضرت الواطفيل" ہے مروى ہے كہ حضور ملتى الله فيرا كم فرمايا كه مهدى كا نام ميرے والدك عام يرے والدك نام ميرے والدك نام ير موگاء "

(٣٠) ﴿ حضرت عوف بن ما لك رضى الله عنه كى روايت ﴾

يك بعدد يرفتنون كاظهور:

وعن عوف بن مالک ان النبی علیه قال تجئ فتنة غبراء مظلمة ثم تتبع الفتن بعضها حتی یخرج رجل من اهل بیتی یقال له المهدی فان ادر کته فاتبعه و کن من المهدی فان ادر کته فاتبعه و کن من المهدی فا بیتی یقال له الطبرانی

(الحادی جاس ۸۰ کتاب البر بان جاس ۱۱۱)

"حضرت عوف بن ما لک ہے روایت ہے کہ حضور سال ایک فتنہ بیا ہوگا،
(عنقریب) اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا ایک فتنہ بیا ہوگا،
اس کے بعد بے در بے فتنے نمودار ہونا شروع ہو جا ٹیں گے حتی کہ
میرے اہل بیت میں سے مبدی نامی ایک شخص ظاہر ہوگا، اگرتم اسے
بیاؤ تو اس کی انتاع کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوجانا۔"

(۲۷) ﴿ حضرت عمر و بن العاص رضى الله عنه كى روايت ﴾ ظهور مهدى كى ايك علامت:

ها عن عسرو بن العاص قال علامة حروج المهدى اذا خسف جيش في البيداء فهوعلامة خروج المهدى اذا اخرجه نعيم (الحادى: ٣٢٥) ١٠٠ الربان: ٣٠٠٥ ١١٥) ١٠٠ د مفرت عمرة بن العاص نے خروج مهدی کی علامت مقام بیداء میں ایک شکر کا زمین میں دھنس جانابیان کی ہے۔' سی ایک شخر ت عمر و بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی دوایت ک

خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا آنا:

وقال عبدالرحمن الجرشى سمعت عمرو بن مرة الجملي صاحب رسول الله عليه فقول لتخرجن من خراسان راية سوداء حتى تربط خيولها بهذا الزيتون الدى بين بيت لهياو حرستا، قلت مابين هاتين زيتونة قال سينصب بينهما زيتون حتى ينزلها اهل تلک الراية فتربط خيولها بها. ( كاب الغن م ١١١) معرا الحرى كم بيل كريس في صحالي رسول حفرت عرد من مره الجملي كو يرفرات بوئ من مره الجملي كو يرفرات بوئ من كراسان سياه جمندا من مرد نظر كايهان تك كر اس جمند عرد من اورحت برائي كورس الم وجمندا بيت لهيا اورحرستاك درميان زيتون كورخت برائي كورون كا بندهين كرون كورميان زيتون كا درميان درخت برائي قرمايا كران درخت بي تو عقر يب لگ جائ گا